

مؤلانافضل لترحن عظمي



# فهرستِ مضامين

| صفحه نمبر | مضمون                                                 | نمبرشار |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------|
| ۵         | عيدگاه کی سٽيت                                        | 1       |
| 4         | عیدین کی نمازشہر کے باہر میدان میں پڑھناسنتِ مؤکدہ ہے | ۲       |
| 1.        | مسلكِ مالكير                                          | ٣       |
| 11        | مسلکِ حنابلہ                                          | ۴       |
| Ir        | مسلكِ شافعيه                                          | ۵       |
| In        | جہور کے دلائل                                         | 4       |
| 12        | مصلّٰی کے جائے وقوع کے بارے میں علامہ مہو دی کی تحقیق | 4       |
| rm        | مسجد میں عبید کی نماز                                 | ٨       |
| 44        | حدیث کاضعف                                            | 9       |
| 70        | خلاصة كلام                                            | 1+      |
| 70        | عیدگاہ ہے متعلق کچھ سوالات اوران کے جوابات            | 11      |
| <b>ma</b> | مؤلف مدخلاء كمختصرحالات                               | 14      |

# عبرگاه کی سنتیت

(عیدین کی نمازشهر کے باہر میدان میں پڑھناستنبِ مؤکدہ ہے)

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله الذي اكمل لنا ديننا وجعل فيه شعائره التي فيها تقوى قلوبنا والصلوة والسلام على رسوله النبي الامي الذي اظهر لنا ديننا وبين لنا سنته التي فيها صلاحنا وفلاحنا وعلى اله واصحابه الذين بلّغوا الينا ما فيه صلاح دنيانا ونجاة احرتنا. اما بعد

الله تعالی نے اپنے آخری رسول صلی الله علیہ وسلم کو دینِ مکمل عطا فر مایا۔اور آپ گی حیات ِطیبہ کو پوری انسانیت کے لئے اسوؤ حسنہ بنایا۔ آپ کی ہر ادا، ہرسنت میں خیرو کی حیات ِطیبہ کو پوری انسانیت کے لئے اسوؤ حسنہ بنایا۔ آپ کی ہر ادا، ہرسنت میں خیرو برکت کا سمندر چھپا دیا، اس لئے مسلمان کوحضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی سنت کوحتی الوسع اختیار کرنے کی پوری کوشش کرنی جا ہئے،خواہ وہ سنت انفر ادی ہویا اجتماعی۔

ان ہی سنتوں میں سے ایک سنت عیدین کی نماز کوآبادی سے باہر نکل کر میدان میں پڑھنا ہے، آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے اس کا اہتمام کیا، مسجد نبوی کی فضیات کے باوجوداس کوچھوڑا اور میدان میں نکل کرعیدین کی نماز پڑھتے رہے اور اس کا

تھم بھی دیا، آج جبکہ بہت ہی جگہ لوگ مساجد ہی میں عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، مساجد کو چھوڑ کر باہر نہیں نکلنا چاہتے باوجود یکہ باہر نکل کر میدان میں پڑھنے پر قدرت حاصل ہے اس صورت حال کود کھے کرضر ورت بھجھی گئی کہ اس سنت کی اہمیت کی طرف تو جہ دلائی جائے، اسی ضرورت کے لئے یہ کتا بچہ کھھا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سنت کو زندہ کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور عیدگاہ بنانے کی فکر اور باہر نکل کر عیدین کی نماز پڑھنے کی پوری جدو جہد کریں گے، جو اس سنت کے احیاء میں کوشاں ہوگا وہ اجرِ جزیل کا مستحق ہوگا، اخیر میں بعض جزئیات بھی درج کردی گئی ہیں، تا کہ اس سنت پڑمل کرنے پر علماء نے جو سہولتیں دی ہیں ان کا بھی علم ہوجائے۔

اللهمر وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيراً من الاولى

# عیدین کی نمازشہرکے باہرمیدان میں بڑھناسنتِ مؤکرہ ہے

عیدین کی نمازوں کومساجد میں ادا کرنااور بغیر کسی عذر کے شہر کے باہر میدان میں نکل کر خداد کرناا کی نازوں کو مساجد میں ادا کرنااور بغیر کسی عذر کے شہر کے باہر میدان میں جا کرنماز ادا کرنا چاہئے، ہاں معذورین کے لئے مسجد میں نماز کا انتظام کردیا جائے تا کہ وہ مسجد میں پڑھ لیس تواس کی گنجائش ہے۔

محققین علاء کرام اورمفتیانِ عظام کے اقوال ملاحظہ فر مائیے۔

مولانا عبرالحی فرنگی محلی لکھنوی کے نے لکھا ہے کہ جبّانہ کی طرف نکلناسہ بت مؤکدہ ہے۔
(مجموعة الفتادی اردوجلدا، صفحہ ۲۹۴ مطبوعہ کراچی) شرح وقابیہ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں ہمارے زمانے کے علاء میں اختلاف ہے اکثر نے بیفتو کی دیا ہے کہ سنتِ مؤکدہ ہے، یہی قول کتب اصول وفروع کے مطابق ہے، جس پر جمہور منفق ہیں، بعض نے کہا کہ ستحب ہے، بیقول باطل ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ بیجھی لکھا ہے کہ جبانہ کی طرف نکلناسنتِ مؤکدہ ہے اگر چہ جامع مسجد میں تمام لوگوں کی گنجائش ہو، اگر شہر کی مسجد میں بغیر عذر کے پڑھ لی تو نماز تو ہوجائے گ

لیکن سنت کے تارک ہوں گے ، یبی صحیح ہے۔ (عاشیہ شرح وقایہ جلدا ، صفحہ ۲۰۲ )

مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیوبندگ نے بھی یہی لکھا ہے کہ معتبر اور شیخ قول عام فقہاء کے یہاں بھی یہی ہے کہ معتبر اور شیخ قول عام فقہاء کے یہاں بھی یہی ہے کہ مصلّٰی کی طرف عیدین کی نماز کے لئے جانا سنتِ موکدہ ہے اور تائید میں مولانا عبد الحکی صاحب لکھنوی کی گئی عبارتیں پیش کی ہیں، ان میں وہ عبارت بھی ہے جوہم نے اور نیا کی ہے اور رہی بھی ہے:-

'' احادیث وسیر کی کتابول سے ثابت ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عیدین کی نماز کے لئے صحراء میں تشریف لے جاتے تھے، صرف ایک دفعہ بارش کی وجہ سے مسجد میں ادا فرمائی باوجود یکہ آپ کی مسجد دوسری جگہوں کی بہنست بدر جہاافضل ہے، خلفاء راشدین نے بھی ہمیشہ باہر نکل کرنماز پڑھی اور بیموا طبت نہ ضرورت کی وجہ سے تھی نہ عادت کے طور پر بلکہ عبادت کے طور پر بھی تا کہ کشر سے جماعت سے ثواب زیادہ ملے اور اسلام کی شوکت بھی نظام ہر ہو۔

( فتاويٰ دارالعلوم مالل وكمل جلد ۵ ،صفحه ۱۸۷ )

حضرت مولا نااشرف علی تھانویؒ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔ درِ مُختار میں ہے کہ عیدین کی نماز کے لئے جبّانہ کی طرف نکلناسنّت ہے اگر چہ جامع مسجد تمام لوگوں کی گنجائش رکھتی ہو، یہی صحیح ہے۔

اوراحادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجزایک بارک (کہ عذر بارش کی وجہ سے متجد میں ادافر مائی ) ہمیشہ میدان ہی میں تشریف لے جاتے تھے جتی کہ جن پر عذر شرعی کی وجہ سے نماز بھی نہ تھی ان کے لے جانے کا اہتمام فرماتے تھے چنانچہ بکشرت احادیث وارد ہیں پس جس امر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تولاً و فعلاً اہتمام ہواس کے خلاف تولاً و فعلاً اہتمام کرنا صریحاً مخالف تولاً و فعلاً اہتمام کرنا صریحاً مخالف توسنت کی ہے جس کے گناہ ہونے میں کوئی شبہ ہیں حدیث میں ہے، من دغب عن سنتی فلیس منی، واللہ اعلم بالصواب

( فآوي امداديه مطبوعه ديوبندجديدمةِ بجلدا ،صفحه ١٦١٠ )

مفتی رشید احمد صاحب دامت برکانهٔ ،احسن الفتاوی میں لکھتے ہیں۔عید کی نمازعیدگاہ میں ادا کرناسنتِ مؤکدۂ متوارثہ ہے، آل حضرت صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کی فضیلت کے باوجودعلی سبیل المواظبت بطریق عبادت،عیدین کی نمازعیدگاہ میں ادا فرماتے رہے صرف ایک دفعہ بوجہ بارش آپ نے مسجد میں پڑھی ہے۔ (اس کے بعدز ادالمعاد اور کتاب الحد ل سے اس کا شوت پیش کیا)

نیز لکھتے ہیں کہ نمازِعید کے لئے عیدگاہ جاناسنتِ مؤکدہ ہے۔ بلاعذراس کا تارک لائقِ ملامت اور ستحقی عتاب ہے، اور ترک کاعادی گنہگار ہوتا ہے۔ در مختار میں ہے۔ و یاشم بار تکابه کے ما یاشم بتر ک الواجب و مثلہ السّنة الموکدة لیمن مکروہ تح کی کے ارتکاب سے آدمی گنہگار ہوتا ہے اور سنتِ مؤکدہ کا بھی یہی حکم ہے گنہگار ہوتا ہے اور سنتِ مؤکدہ کا بھی یہی حکم ہے (شامی جلدہ سفے ۱۹۵۵) شہر سے عیدگاہ دور ہونے کی وجہ سے ضعفوں اور بیاروں کو تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی اور ان کے لئے مجد میں انتظام کرنے کی فقہانے اجازت دی ہے۔ (پھراس کے ثبوت کے لئے گئی کتابوں کے حوالے دیے)۔

(فاوی رجمیہ جلدا ہونے کے سے کئی کتابوں کے حوالے دیے)۔

(فاوی رجمیہ جلدا ہونے کے ا

نیز لکھتے ہیں کہ جہاں علاء نے جمعہ وعیدین وغیرہ کی اجازت دی ہو وہاں آبادی سے باہر جنگل میں عیدگاہ بنانا ضروری ہے۔ (پھر ججۃ اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ سے اس کی حکمت نقل کی اور فر مایا) لہٰذا جس طرح ہوجلد از جلد عیدگاہ بنالیں اور جب تک عیدگاہ ہنے اس وقت تک کے لئے آبادی سے باہر کوئی جگہ تجویز کرلیں، تمام مسلمان اسی میں نماز پڑھیں اور اجر عظیم کے حقد اربنیں، انشاء اللہ سبقت کرنے والے زیادہ تواب کے حقد ارہوں گے۔

(فآويٰ رحيميه جلد ۳ بصفحه ۲۷)

ورمخاريس ب والخروج اليها اى الجبانة لصلواة العيد سنة وان وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح (درمخارم ردالحار المعدام هو الصحيح

اس کے ذیل میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں۔

و في الخلاصة والخانية. السنة ان يخرج الامام الى الجبانة ويستخلف غيره ليصلى في المصربالضعفاء بناء على ان صلواة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق وان لم يستخلف فله ذالك\_ (روالخارجلدا، صفر ٢٥٦) والجبانة هي المصلى العام اى في الصحراء.

خلاصہ بیہ ہے کہ جامع مسجد میں تمام لوگوں کے ساجانے کی گنجائش کے باوجود عیدین کی نماز کے لئے امام کوشہر کے باہر کھلے میدان میں جاناستت ہے، ہاں کمزور اور معذور لوگوں کے لئے کسی کومقرر کر دیا جائے کہ وہ شہر میں ایسے لوگوں کونمازِ عید پڑھا دے تو اس کی گنجائش ہے کسی کو مقرر کرنا ضروری نہیں۔

یہ تمام اقوال احناف کے ذکر کیے گئے ہیں، یہی مضمون احناف کی دیگر کتب فقہ و فاویٰ مثلاً فقاویٰ عالمگیری، بدائع الصنائع، منیة المصلی اوراس کی شروح میں بھی مذکور ہیں،عیدین کی نماز کے بارے میں صرف احناف ہی نہیں بلکہ مالکیہ، حنابلہ اورا یک روایت کے مطابق شوافع بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ شہر کے باہر جبّانہ یعنی صحراء اور کھلی جگہ میں پڑھنی چاہئے۔

### مسلكِ مالكيه

قال مالك لا يصلّى في العيدين في موضعين و لا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى المصلى ثم اسنّ بذالك اهل الامصار.

(المدونة الكبرى جلدا صحّى الكالية عليه وسلم يخرج الى المصلى على السنّ بذالك اهل الامصار.

قال مالك مضت السنة لا اختلاف فيها عند نافي وقت الفطر والاضحىٰ ان الامام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلّتِ الصلواة.

(موطاالا مام ما لك صفحه ١٦٨)

ترجمہ: امام مالک نے فر مایا۔عیدین کی نماز دوجگہوں پرنہیں پڑھی جائے گی اورلوگ اپنی مسجدوں میں بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ باہر نکلیں گے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابن وہب نے یونس سے انہوں نے امام زہری سے نقل کیا کہ آل حضور صلی اللہ علیہ وہلم مصلّٰی کی طرف نکلتے تھے پھرتمام شہروں کے لوگوں نے اس طریقہ کو اختیار کیا۔ امام مالک ؓ نے فرمایا، عیدالفطر اور عیداللہ کی کے وقت کے بارے میں بیسنت جاری ہے۔ اس میں ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں کہ امام اپنے گھر سے ایسے وقت میں نکلے گا کہ مصلّٰی تک پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت ہو حائے۔

### مُسلک حنابلہ

علامها بن قدامه الحسنبلي \_ المغنى ميں لکھتے ہيں \_

السنة ان يصلى العيد في المصلّى امر بذالك على واستحسنة الا وزاعي واصحاب الرأى وهو قول ابن المنذر وحكى عن الشافعي ان كان مسجد البلد واسعاً فالصلواة فيه اولى لانه خير البقاع واطهرها ولذالك يصلى اهل مكة في المسجد الحرام ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى المصلى ويدع مسجده وكذالك الخلفاء بعدة ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الافضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بُعده.

(المغنى لا بن قدامة جلد ٢ ،صفحه ٣٤٢)

ترجمہ: سنت یہ ہے کہ عید کی نماز مصلّٰی میں پڑھی جائے۔ حضرت علیٰ نے اس کاحکم دیا،
امام اوز اعی اور اصحاب الرائے نے بھی اس کو پسند کیا، یہی ابن المنذ رکا بھی قول ہے، امام شافعیٰ سے یہ منفول ہے کہ اگر مسجد شہر کی کشادہ ہے تو اس میں نماز پڑھنا بہتر ہے اس لئے کہ ذمین کا وہ سب سے پاک اور بہتر ھت ہے۔ اس لئے مکہ مکر مہ کے لوگ مسجد حرام میں پڑھتے ہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد چھوڑ کر مصلّٰی جاتے تھے، آپ کے بعد خلفاء داشدین بھی ایسا ہی کرتے تھے، اگر مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہوتا تو قریب کی مسجد (مسجد نبوی) چھوڑ کر دور کیوں جاتے جبکہ اس میں ثواب بھی کم تھا۔

### مسلك شافعيه

امام نوويٌ شرح مسلم مين ، ابوسعيد خدريٌ كي حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر الخ كذيل مين لكھتے ہيں۔

یدان لوگوں کی دلیل ہے جوعید کے لئے مصلّی جانے کومتحب کہتے ہیں اور مبحد کی بہ نسبت اس کوافضل سیجھتے ہیں، اور اس پراکٹر شہروں میں لوگوں کاعمل ہے، البتہ مکہ مکر مہ کے لوگ پہلے زمانے ہی ہے مسجد میں پڑھتے رہے ہیں۔ ہمارے اصحاب کی اس میں دو وجہیں بیان کی گئ ہیں، ایک یہ کہ صحراء میں افضل ہے۔ اس کی دلیل یہی حدیث ہے، دوسری وجہ جواکٹر کے یہاں زیادہ صحیح ہے یہ ہے کہ مبجد افضل ہے، الا یہ کہ تنگ ہو الخ۔ (شرح مسلم جلدا، صفحہ ۲۹۰)

حافظا بن حجرً فتح الباري شرح بخاري ميں تحريفر ماتے ہيں۔

امام شافعیؒ نے کتاب الام میں فر مایا ، ہم کو سہ بات پنچی ہے کہ آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں مدینہ کے مصلیٰ کی طرف نکلا کرتے تھے ، اور ایسے ہی آپ کے بعد کے لوگ بھی ، سوائے بارش وغیرہ کے عذر کے ، دوسرے عام شہرول کے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں ، سوائے الل مکہ کے ، پھرامام شافعی نے اس طرف اشارہ فر مایا کہ اس کا سبب مسجد کی وسعت اور مکہ مکر مہ کے اطراف کی تنگی ہے ، فر مایا کہ اگر کوئی شہر ایسا ہو کہ اس کی مسجد و ہاں کے لوگوں کے لئے کافی ہوتو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ مسجد سے کا میں نہیں سمجھتا کہ لوگ مسجد سے کا میں اگر مسجد تنگ ہوتو میں اس میں نماز پڑھنے کو کروہ سمجھتا ہوں عند ہوگا۔

(فق الباری جلد ۲ مسفحہ ۲ محاشید این باز)

علامه شوق نيموڭ آثار السنن ميں لکھتے ہيں۔

حافظ ابن جُرِّ نے فتح الباری میں امام شافعیؓ کا جوتو ل قل کیا ہے۔ امام بیہجی نے معرفۃ میں امام شافعیؓ سے اس کے خلاف نقل کیا ہے، بیہجی نے اپنی سند سے امام شافعیؓ کا بیہ قول ذکر کیا ہے۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں، ہم کو بی خبر کپنجی ہے کہ آل حضرت صلی اللّه علیہ وسلم مدینہ میں مصلّٰی کی طرف جاتے تھے، ایسے ہی بعد کے لوگ بھی ، اور دیگر شہروں کے لوگ بھی ، سوائے اہل مکہ کے ان کے جاتے تھے، ایسے ہی بعد کے لوگ بھی ، اور دیگر شہروں کے لوگ بھی ، سوائے اہل مکہ کے ان کے

بارے میں ہم کومعلوم نہیں کے سلف میں سے کسی نے ان کومسجد کے سوا میں نمازِ عید بڑھائی ہو، میرے خیال میں ۔واللہ اعلم بالصواب۔

یاں گئے ہے کہ سجدِ حرام دنیا کی زمینوں میں سب سے افضل زمین ہے اس لئے لوگوں نے پنہیں پیند کیا کہ اہل مکہ کی نماز جہاں تک ہو سکے سجد کے سوامیں ہو، انہی قولِ الشافعی۔

بیہ قی کہتے ہیں کہ مکہ کا حال ایسا ہی ہے جبیبا کہ امام شافعیؒ نے فر مایا اور کتاب الصلوة میں مکہ مرمہ کی مسجد میں نماز کی فضیات کی حدیث گذر چکی ہے، اُنہی قول البیہ قی۔

نیز امام شافعیؓ کی اس تعلیل پر بھی اشکال باقی رہتا ہے کہ معجر نبوی کو چھوڑ کر میدان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اختیار فر مایا۔اگر چہ سجد نبوی خیر بقاع الا رض نہیں لیکن میدان سے تو افضل ہی ہے، پھراس تکلّف کی کیا ضرورت تھی ، یقیناً مسجد چھوڑ کر میدان جانے میں کوئی مقصد پیش نظرتھا، جو مسجد میں پڑھنے سے فوت ہوگا۔

مفتى عبدالرحيم صاحب لاجپورى مدخلائه لکھتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے عیدگاہ میں نمازِ عید کے لئے جمع ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتلائی ہے کہ ہرملت کے لئے ایک دن ہوتا ہے جس میں ان کی شان وشوکت طاہر ہوتی ہے اور ان کی تعداد اور کثر ت جانی جاتی ہے، اسی وجہ سے عیدگاہ میں تمام لوگوں کے جمع ہونے کوسنت قرار دیا ہے۔ آس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے آتے اور دوسر براستے سے واپس ہوتے تھے، تا کہ دونوں راستوں کے باشند ہے مسلمانوں کی شان وشوکت کو اچھی طرح دیکھے لیں۔

(ججة اللہ البالغہ جلد م استحد ما اور فاد کی رہیمیہ جلد ۳، صفحہ ۲۵)

حاصل بیہ ہے کہ امام شافعیؓ کا بیقول کہ سجد میں پڑھنا افضل ہے،ضعیف ہے خواہ اس کی وجہ کچھ بھی بیان کی جائے ،آل حضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم ،خلفاء راشدین اور جمہور سلمین کے تعامل

#### کےخلاف ہے۔

### جمہور کے دلائل

جمہور کی دلیل مفتیانِ کرام کے فقاو کی میں گذر چکی ہے کہ آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو چھوڑ کر (جس میں ایک نماز کا ثواب بچپاس ہزار نمازوں کے برابرہے) ہمیشہ باہر صحراء میں نماز اداکی، نیزلوگوں کو مصلّٰی جانے کا حکم دیا۔ زیادہ سے زیادہ صرف ایک بار بارش کے عذر کی وجہ سے مسجدِ نبوی میں صلوٰ قالعید پڑھنے کا ذکر ابوداؤ داور مستدرک حاکم کی ایک روایت میں آیا ہے، لیکن بیروایت ضعیف ہے جسیا کہ انشاء اللہ آئندہ معلوم ہوگا، اور مصلّٰی میں پڑھنے کی روایات بہت مشہور اور صحیح ہیں۔ چند ملاحظ فرمائیں۔

صلى الله عليه وسلم . يخرج يوم الفطرو الاضحى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . يخرج يوم الفطرو الاضحى الى المصلى فاوّل شيئ يبدأبه الصلوة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفو فهم فيعظهم ويو صيهم ويامرهم فان كان يريد ان يقطع بعثاً قَطَعَهُ او يامر بشيئ امر به ثم ينصرف . الحديث . (بخارى شريف جلدا، صفي ١٣١ بابرون الى المصلى بغير منبر)

ترجمہ: آل حضرت صلی الله علیہ وسلم عید الفطر اور عید الفتیٰ کے دن مصلّی (عید کی نماز پڑھنے کی جگہ ) کی طرف متوجہ ہو کر پہلے نماز پڑھاتے پھر فارغ ہوکر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کھڑ ہے ہوت اورلوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے آپ ان کو وعظ ونصیحت فر ماتے اور حکم دیتے ، اگر شکر روانہ کرنے کا ارادہ ہوتا تو اس کا تعیّن فر ماتے یا اور کسی چیز کا حکم دینا ہوتا تو اس کا حکم دیتے پھروا پس آتے۔

صدیث (۲): عن ابن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یغد والی المصلّی فی یوم عید والعنزة تحمل بین یدیه فاذا بلغ المصلّی نصبت بین یدیه فیصلی اِلَیها و ذالك ان المصلی کان فضاء لیس فیه شیئ یستتر به در (۱: تن ماج صفح ۱۹۲۰ اس کی مند صحح به اس کی اصل بخاری صفح ۱۵ یس موجود به اور صفح ۱۳۳ پریمی)

ترجمہ: آں حضرت سلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح کو مصلّی تشریف لے جاتے ، ہرچھہ آپ سے پہلے لے جایا جاتا۔ جب آپ مصلّی پہنچتے آپ کے سامنے اس کو گاڑ دیا جاتا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہو کرنماز پڑھتے اور ایسا اس لئے ہوتا کہ مصلّی ایک تھلی جگہ تھی اس میں کوئی چیز چھنے کے لائق نہیں تھی۔

فائدہ:اں حدیث سے مصلّی نبوی کے بارے میں بیمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی دیواریا حجبت موجود نہیں تھی ،صرف ایک کھلامیدان تھا، یہی مصلّی کی حقیقت ہے۔

صديث (٣): عن البراء رضى الله عنه قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى الى البقيع فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه فقال ان اوّل نسكنا في يومنا هذا ان نبدأ بالصلواة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذالك فقد وافق سُنتنا ومن ذبح قبل ذالك فانما هو شيئ عجله لاهله ليس من النسك في شيئ الحديث.

ترجمہ: آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے دن بقیع کی طرف نکے، دور کعت نماز پڑھیں پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ آج کے دن ہمارا پہلا عمل بیہ ہم نماز پڑھیں گے، پھرلوٹ کر قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیااس نے ہمارے طریقہ کے ساتھ موافقت کی اور جس نے اس سے پہلے ذی کرلیا تو وہ ایک چیز ہے جو گھر والوں کے لئے جلد تیار کرلی ( یعنی گھر والوں کو گوشت جلد لیا) اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ( یعنی قربانی نہیں ہوئی )

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس سال آل حضرت سلی اللّه علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی مشرقی جانب بخت البقیع کی طرف کہیں نماز پڑھی تھی ،اس وقت اس طرف کوئی جگہ عیدگی نماز کے کے مخصوص ومحصور نہیں تھی اس لئے یہ نتیجہ زکالناصیح ہوگا کہ عیدگاہ کے لئے کسی جگہ کا اسی مقصد کے لئے وقف اور خاص کرنا ضروری نہیں اس کے بغیر بھی سنت ادا ہوگی۔

حافظ ابن حجرعسقلانی اورعلامہ عینی کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہا تی جانب حضرت صلی اللّه علیہ وسلم جنازہ کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ (بعض روایتوں میں الرجم عندموضع الجنائز بھی آیا ہے۔ وفاءالوفاء جلد ٣٥٠ المام بخارئ نے كتاب الحدود ميں ايك باب اسعنوان سے قائم كيا۔ باب الرجم بالمصلّی (بخاری شریف صفحہ ١٠٠١) مصلّی ميں سنگ اركرنا، اس كے ذيل ميں حضرت ماعزا سلمی رضی الله عنه كاوا قعد ذكركيا۔ جس ميں بيلفظ بھی آيا ہے۔ فَاَمَرَبه فَرُجِمَ بِالْمُصَلّٰی، كه حضرت صلی الله عليه وسلم نے ان كوسنگ اركيا گيا، اس كی شرح ميں حافظ الله عليه وسلم نے ان كوسنگ اركيا گيا، اس كی شرح ميں حافظ ابن ججر لكھتے ہيں۔ والمدواد المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغوقد (نج البرى جلد ١٢، صفحہ ١٤ بتحشیة ابن باز) اوراس كی تائيد ميں مسلم شریف كی ناحید بیش كی جس میں ف انسط لمقنا به الی بقیع الغوقد كالفظ آيا ہے اس سے امام بخارى كامة على ثابت ہوگيا۔ (اسی طرح كی بات علام مينی نے بھی کامی ہے)۔

اس سے بینتیجہ نکالناصیح ہوگا کہ عیدگاہ میں جنازہ کی نماز بڑھی جاسکتی ہے وہ مسجدِ صلاٰۃ خمسہ کی طرح نہیں ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے (طحطادی علی المراتی صفحہ ۳۲۳ وفقاوی دارانعلوم دیو ہند مبوب وکمل جلد ۵، صفحہ ۳۰۰ وصفحہ ۳۲۰ وفقاوی محمود پیجلد ۲، صفحہ ۳۵۵ و احسن الفتاوی جلد ۴، صفحہ ۲۱۱) جبکہ مسجد میں نما زِجنازہ منع ہے۔

مصنی مسجد کے تھم میں نہیں ہے اس کا پیتہ اس ہے بھی چاتا ہے کہ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں بھی عیدگاہ جاتی تھیں ، حائضہ عورتیں بھی بلکہ ان کو لے جانے کا تھم تھا جیسا کہ اُم عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس کا تھم ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ عورتوں کا بحالتِ حیض کہ اُم عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس کا تھم ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ عورتوں کا بحالتِ حیض مسجد میں جانا منع ہے۔

صیح بخاری میں ایک باب ہے الاضحیٰ والمنحو بالمصلّٰی اس کے ذیل میں ایک حدیث ہے۔ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذبح وینحو بالمصلّٰی (صیح بخاری جلد ۲، صغی ۱۳ سے بھی معلوم ہوا کہ صلّٰی مسجد کے تکم میں نہیں ، اس لئے کہ مجد میں قربانی جا ترنبیں ہے۔ کے ما ھو اظہر من البیان کوئی تاویل خلاف ظام ہوگ ، علامہ مہودی نے ان لوگوں کی شخت تر دید کی ہے جوعیدگاہ کومبحد کے تکم میں مانتے ہیں۔

(وفاءالوفاءجلد ٣،صفحه ٤٨٧)

عديث (٣): عن عبدالرحمٰن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضى الله عنه قيل له الله عنه ولو لا عنه ولو لا الله عنه ولله الله عنه ولو لا مكانى من الصغر ما شهدته حتى اتى العلم الذى عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب الحديث (بخارى شريف صفح ١٣٣٠ باب العلم بالمعلم)

ترجمہ:عبدالرحمٰن بن عابسؓ نے ابن عباس رضی اللہ عنۂ سے بوچھا کہ کیا آپ آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں شریک تھے؟ فرمایا ہاں۔ میں بچہ تھالیکن آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق کی وجہ سے شریک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشان کے پاس آئے جو کثیر بن الصلت کے گھر کے پاس تھا، نماز پڑھائی اور خطبہ دیا۔

حافظ ابن جُرِّ فرماتے ہیں، علم ابھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا
کہلوگوں نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ کوئی علامت بنار کھی تھی جس
سے وہ جگہ پہچانی جاتی تھی کثیر بن الصلت بڑے تابعی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد آئے تھے۔ ان کا یہ گھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد بنایا گیا تھالیکن وہ گھر اس
علاقہ میں مشہور تھا اس لئے مصلّی کا تعارف اس گھر سے قربْ کے ساتھ کرایا جاتا تھا تا کہ
سامعین کو شبحضے میں سہولت ہو۔

ابن سعد نے فر مایا کہ کثیر بن الصلت کا گھر عیدگاہ کی جانب قبلہ میں تھا وادی بطحان جو مدینہ منورہ کے بچ میں ہےاس کے بطن میں میگھر بلندتھا۔ (فخ الباری جلد ۲، منفی ۳۳۹ و ۳۲۵)

# مصلّٰی کے جائے وقوع کے بارے میں علامہ مہودی کی تحقیق

مدینہ منورہ زاد ہا اللہ تشریفا و تکریما کے مقاماتِ مقدسہ کے بہت بڑے ماہر اور محقق مصتف علامہ علی بن احمد سمہو دگ متوفی <u>ااو</u>ھ نے مدینہ منورہ کی مصلّی (عید کی نماز پڑھنے کی عگہ) کے متعلق جو تحقیق پیش کی ہے اس کا خلاصہ سے ۔ علامہ سمہودی (دفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ میں) لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہول پرعید کی نماز پڑھی، ایک سال کہیں، تو دوسرے سال کہیں پھر اخیر میں اس جگہ پڑھتے رہے جس کومصلّٰی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پہلی عید کی نماز آپ نے حکیم بن عدَاء کے گھر کے حن میں اصحاب محامل کے پاس پڑھی تھی، یہ جگہ آج غالبًا وہی ہے جو باز ارکے اوپری حقہ میں مسجد علی کے نام سے مصلّٰی کے قریب مشہور ہے۔ یہیں بقرعید کی نماز بھی پڑھی تھی یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اپنی آپنی قربانیاں بھی کی شمیں اور اُٹھا کر گھر لائے تھے دراصل مید گھر حکیم کے والد عدَاء بن خالد بن عوذہ کا تھا اس کو دار ابی سار بھی کہا جاتا تھا۔

(وفاء جلد ۳ ہوئی کہا جاتا تھا۔

پھرایک سال آپ نے حارۃ الدوس میں ابن ابی الجنوب کے گھر کے پاس عید کی نماز پڑھی۔ سمہو دی فرماتے ہیں، ابن ابی الجنوب کا گھر حرۂ غربیہ میں تھا جو وادی بطحان کے مغرب میں واقع ہے۔

ابو داؤ دمیں بکر بن مبشر انصاری کا قول مذکور ہے کہ میں صحابۂ کرام کے ساتھ عید الفطر اور عید الضّی کے دن مصلّٰی جاتا تھا، ہم وادی بطحان سے گذر کر مصلّٰی بینچتے تھے، آل حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کروادی بطحان کے بطن سے گذر کرواپس گھر آتے تھے۔

(ابوداؤ د جلدا ،صفحه ۱۶۴)

سمہو دی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے عید کی نماز عبد اللہ بن درہ مزنی کے گھر کے پاس، دار معاویہ اور دار کثیر بن الصلت کے درمیان ادا فر مائی ۔ مُزَینہ کے گھر مصلّٰی کے مغربی جانب قبلہ کی طرف (یعنی جنوب میں) واقع تھے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا گھر کثیر بن الصلت کے گھر کے مقابل میں تھا اور کثیر کا گھر مصلّٰی کے قبلہ کی طرف تھا۔ لہذا یہ جگہ مصلّٰی معروف کے مغرب یا مشرق میں رہی ہوگی ، غالبًا مغربی جانب۔ (دفاء الوفاء جلد ۳ صفحہ ۲۵۰ و ۲۵۰ مشرق میں رہی ہوگی ، غالبًا مغربی جانب۔

ایک دفعہ آپ ؑنے عید کی نمازان پھروں کے پاس پڑھی جو متاطین کے پاس مصلّٰی میں تھے۔ سمہو دی لکھتے ہیں، اس کی جہت مجھے معلوم نہیں، ہاں جو ظاہر ہے وہ بیہ ہے کہ بیہ مصلّٰی کے اردگرد ہے اور بعض حصّہ اس کا بازار میں ہوگا اس لئے کہ اس میں حتّا طین کا ذکر ہے۔ ایک مسجد، مسجد ابو بکر کے نام سے مشہور ہے ہی عید کی مسجد ابو بکر کے نام سے مشہور ہے ہی جیگہ بظاہر ان جگہوں میں سے ہے جہاں آپ نے بھی عید کی نماز پڑھی ہے۔

(ایشا والیشا)

پھرآپ نے محمہ بن عبداللہ بن کثیر بن الصلت کے گھر کی جگہ میں نماز پڑھی ہے اس کے بعد اس جگہ نماز پڑھی ہے اس کے بعد اس جگہ نماز پڑھی جہاں آج لوگ پڑھتے ہیں (یعنی مصلی معروف میں ) اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وفات تک اس جگہ پڑھتے رہے جس کوآج المصلّٰی کہا جاتا ہے سمہو دی کہتے ہیں کہوہ جگہ آج مسجد المصلّٰی سے معروف ہے۔

ورفاء جلہ سمجد المصلّٰی سے معروف ہے۔

(دفاء جلہ سمجد المصلّٰی سے معروف ہے۔

سمہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کی نماز پڑھنے کی جگہ کوئی عمارت نہیں تھی نہ معجد بلکہ کھلا میدان تھا وہاں عمارت بنانے سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع بھی فر مایا تھا جیسا کہ آئندہ آئے گا۔اس لئے وہاں رجم بھی ہوا بعض علاء کہتے ہیں کہ مصلّی کو معجد کا تھم حاصل ہے۔اگر چہوہ وقف نہ ہویہ مردود ہے۔جس نے بھی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلّی کودیکھا ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور اس میں لوگوں کے گھر اور سڑکیس ہیں اس کواس کی غلطی کا یقین ہوگا ، اور حدیث میں جس رجم کا ذکر میں لوگوں کے گھر اور سڑکیس ہیں اس کواس کی غلطی کا یقین ہوگا ، اور حدیث میں جس رجم کا ذکر ہوئی ہوئی ہو وہ مصلّی کے قرب پرمحمول کرنا لفظ کے مقتضی کے خلاف ہے، آج وہاں معجد بنی ہوئی ہے وہ مصلّی کے بعض حصّہ میں ہے ، اس کے اور مسجد نبوی کے درمیان ایک ہزار ذراع کا فاصلہ ہے مصلّی کے بعض حصّہ میں ہے ، اس کے اور مسجد نبوی کے درمیان ایک ہزار ذراع کا فاصلہ ہے جسیا کہ ابوغسان کنانی تلمیذِ امام ما لک نے بیان کیا ہے۔ میں نے بھی اندازہ کیا تو ایسا ہی پایا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ان النہ صلب اللہ علیہ وسلم اتی فی یوم عید البی العقم الذی عند دار کثیر بن الصلت النح میں یہی جگہ مراد ہے۔ گویالوگوں نے وہاں مسجد بننے سے قبل کوئی علامت بنائی تھی جس سے وہ جگہ پہچانی جاتی تھی ۔ عکم سے مراد وہی نشان ہے، مسجد ابو بکر اور مسجد علی کے نام سے جو مسجد میں بین غالبًا ان جگہوں پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی تھی، آپ ہی کے اتباع میں ابو بکر وعلی نے بھی یہاں عید کی منازیں پڑھی ہوں گی اس حضرات کی طرف یہ مسجدیں منسوب ہوئیں ابو بکر وعلی رضی اللہ کارسی واللہ والل

عنہمانے مسجد نبوی چھوڑ کرنماز پنجگا نہ کے لئے کوئی خاص مسجد نہیں بنائی تھی۔

(وفاء جلد ٣، صفحه ٨١ ٧ و ٧٨٤)

یہ جگہ مسجد نبوی سے مغربی جانب واقع ہے، بخاری صفحہ ۱۳۳ کی ایک روایت میں جو خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو م الاضحی المی البقیع آیا ہے اس سے مراد اگر بقیح الغرقد ہے تو پھر کسی ایک سال کا واقعہ ہوگا ورنہ مطلقا مصلی بولکر مشرقی جانب کی جگہ مراد نہیں کی جاتی اس لئے باب الرجم بالمصلی (بخاری صفحہ ۱۰۰۷) میں مصلی سے مراد مشرقی جانب کو لینا جیسا کہ حافظ ابن حجر سے ناری ہے خریب ہے (وفاء جلام، صفحہ ۱۰۰۷) سم و دی کہتے ہیں، میر نے زویک رائج یہ ہے کہ بخاری کی حدیث بر ای اور ترین الی البقیع ہے میں بقیع سے مراد بقیج الغرقد (مدینہ کا قبرستان مسجد سے جانب مشرق ) نہیں بلکہ اس سے مراد بقیج الخیل مدینہ کا بازار ہے، ایک سال یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی جیسا کہ پہلے گذرا۔

ابن عمر رضی الله عنه کی حدیث، انسی ابیع الابل بالبقیع بالد راهم و آخذ مکانها الدنا نیو (ترندی مح العرف جلدا ، صغر می میک یکی جگه مراد به العنی مدینه کابازار (مسجد سے مغربی جانب) -

ہاں جنازہ کی جگہ بیثک مسجد کے مشرقی جانب باب جبرئیل کے پاس تھی کیکن وہ بقیع کا حصہ بیں۔

لیکن روایت میں الی البقیع آیا ہے لینی بقیع کی طرف مراد جانب مشرق نکلے۔اس سے
لازم نہیں آتا کہ قبرستان میں نماز عید پڑھی اور حافظ ابن حجر ؓ نے مسلم سے بقیع الغرقد کا لفظ بھی نقل
کیا ہے،اس لئے ہمار بے خیال میں حدیث بڑاء میں تو بقیع سے بقیع غرقد مراد ہو اور یہ کسی ایک
سال کا واقعہ ہو جب مغربی جانب مختلف جگہوں پر نماز پڑھنا سمہو دی مانتے ہیں تو کسی سال مشرقی
جانب نماز پڑھنا بھی ممکن ہے، البتہ حدیث عمرٌ میں بقیع الخیل مراد ہونا ظاہر ہے۔ واللہ اعلم
بالصواب۔

صديث(۵): عن جماعةٍ من الانصار ان ركباً جاء وا الى النبى صلّى عليه وسلم يشهدون انهم رأو الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا إلى مصلاهم

( ابوداؤ دصفحه ۱۶۴ باب اذالم يخرج الإمام للعيد من بومه يخرج من الغد وشرح معانى الآثار جلدا ،صفحه ۱۸۹ )

ترجمہ:انصاری سواروں کی ایک جماعت نے آل حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ کریہ گواہی دی کہانہوں نے کل چاند دیکھا تھا تو حضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آج افطار کریں اورکل صبح اپنی عیدگاہ جائیں۔

فائدہ: اس روایت میں آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالوگوں کو مصلّٰی جانے کا حکم مذکور ہے اس سے جہاں عید کی نماز کا عیدگاہ میں وجوب معلوم ہوتا ہے، بیجی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ میں عید کی نماز کے بارے میں یہی تصور تھا کہ وہ مصلّٰی (مسجد کے سوا کہیں باہر) میں ہوتی ہے نہ کہ مسجد میں۔

مديث (٢): فقال ابو سعيد فلم يزل الناس على ذالك حتى خوجت مع مروان وهو امير المدينة في اضحى او فطر فلما اتينا المصلّى اذا منبر بناه كثير بن الصلت (الى قوله) فقلت له غيّرتم والله فقال ابا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلواة فجعلتها قبل الصلواة و (بخارى شريف جلدا منه الا المعلواة و المعلواة المعلولة المعلواة المعلواة المعلواة المعلواة المعلواة المعلواة المعلواة المعلواة المعلواة المعلولة المعلولة

ترجمہ: ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ پھرلوگ اس طریقہ پررہے حتیٰ کہ میں مروان کے ساتھ نکلا جبکہ وہ مدینہ کے امیر تھے۔عیدالاخلیٰ یاعیدالفطر میں، جبعید کی جگہ پنچاتو دیکھا کہ کثیر بن الصلت نے منبر بنار کھا ہے، مروان نماز سے پہلے اس پر چڑھنا چا ہتا تھا، میں نے اس کا کپڑا کھینچا، اس نے مجھے کھینچا پھر منبر پر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا میں نے کہا (مروان!) واللہ تم لوگوں نے (سنت) بدل دی، اس نے کہا اے سعید۔جوتم جانتے ہو وہ اب نہیں رہا، میں نے کہا میں جو جانتے ہو وہ اب نہیں رہا، میں نے کہا میں جو جانتا ہوں بخداوہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا تو اس نے نہیں رہا، میں خاب میں جو جانتا ہوں بخداوہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا تو اس نے کہا

(مروان نے) کہا۔لوگ نماز کے بعد ہماری بات سننے کے لئے نہیں بیٹھتے ہیں اس لئے میں نے خطبہ نماز سے پہلے کردیا۔

بیحدیث نمبرا کاقصہ ہے فلم یزل الناس علیٰ ذالک سے ان تمام باتوں کی طرف اشارہ ہے جو ماقبل میں مذکور ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین بھی اسی طرح مصلّی کی طرف نکلتے اور بغیر منبر کے پاؤل پر کھڑے ہو کر نماز کے بعد خطبہ دیے۔ مروان نے اس کی مخالفت کی کہ منبر بنوایا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ اس روایت سے خلفاء راشدین کا مصلّی کی طرف خروج ثابت ہوتا ہے۔

حافظ ابن حجر کھتے ہیں۔کیٹر کا گھر مصلّٰی کے قبلہ میں تھا اور کیٹر نے خاص طور سے بیم نبراس لئے بنایا کہ ان کا گھر مصلّٰی کے متصل تھا اور بیم نبرمٹی اور پچی اینٹ کا تھا۔ (نتح الباری جلد ۲، صفحہ ۵۰) پہلے یہ گذر چکا ہے کہ کیٹر کے گھر کے مقابل حضرت معاوید کا گھر تھا،اس سے یہ معلوم ہوا کہ مصلّٰی کا تمام گھروں سے بالکل دور ہونا ضروی نہیں۔صحابہ کرام کے زمانہ میں مصلّٰی کے آس پاس پچھ مکانات بن گئے تھے لیکن مصلّٰی کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں تمجھی گئی۔اور ابوسعید اُنے اس پرنگیر مناسکتی کے نامی کا تمام کھول کے خطبہ پرنگیر کی جوسنت کی تغییر ہے۔

صديث (2): عن على رضى الله عنه قال من السنة ان يمشى الرجل الى المصلّى قال والخروج يوم العيدين من السنة ولا يخرج الى المسجد الا ضعيف او مريض لكن اخرجوا الى المصلّى الحديث

(رواه البيه قى عن الحارث عن علي هلد ٣ ، صفحه ١١ ٣ من السنن الكبري)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ سنت ہے یہ کہ آدمی پیدل عید گاہ جائے اور فرمایا عیدین کے دن مصلّٰی جانا سنت ہے۔ مسجد صرف کمزور اور بیار جائیں عام لوگ مصلّٰی جائیں۔

یے روایت حارث اعور سے مروی ہے جوضعیف راوی ہیں، کیکن گذشتہ روایات سے جو بات ثابت ہو چکی ہے بیروایت اس کی تائید کرتی ہے، ایسی روایت تائید میں پیش کی جاتی ہے۔ صديث (٨): عن انس بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يستسقى فبدأ بالخطبة ثم صلى وكبر واحدة افتتح بها الصلوة وقال هذا مجمعنا ومستمطرنا و مدعانا لعيدنا ولفطرنا واضحانا فلا يبنى فيه لبنة على لبنة ولا جهة و رواه ابن زبالة الا انه قال: ثم قال هذا مجتمعنا ومستمطرنا ومدعانا لعيدنا فطرنا واضحانا ـ الحديث (وفاءالوفاء السمودي جلر مهم عليه عليه عليه عليه عليه و رواه اين زيالة الا اله عديم عليه و رواه اين زيالة الا الهدينة و الا جمالة و الهدينة و رواه اين رواه اللهدينة و الهدينة و الهدينة

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصلّٰی کی طرف بارش کی دعاء کے لئے نکلے پہلے خطبہ دیا پھرنماز پڑھی۔ایک تکبیر کہی جس سے نماز شروع کی اور فرمایا یہ ہمارے جمع ہونے اور بارش طلب کرنے کی جگہ ہے عیدالفطر اور عیدالانتیٰ کے لئے بھی دعا کرنے کی جگہ ہے یہاں این پراین پراین نہیں رکھی جائے گی اور نہ جیت بنائی جائے گی۔

فائدہ: اس روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کوعیداور بقرعید نیز استنقاء کی جگہ بتایا،اور بیر کہ یہاں کوئی تغییر نہیں ہوگی۔

## مسجد ميںعيد کی نماز

مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کا ذکر ایک روایت میں آیا ہے کیکن وہ ضعیف ہے ، ابو داؤد صفحہ ۱۲۴ میں وہ روایت اس طرح ہے۔

حدثنا الربيع بن سليمان عن عبدالله بن يوسف قال عن الوليد بن مسلم عن رجل من الفرويين غلط چها الاوري الرجل من الفرويين غلط چها الاوري الرجل من الفرويين غلط چها الاوري و و و مسماه الربيع في حديثه عيسي بن عبدالاعلى بن ابى فروة سمع ابا يحيى عبيدالله التيمي يحدث عن ابى هريرة رضى الله عنه انه اصابهم مطر في يوم عيد فصلي بهم النبى صلى الله عليه وسلم صلوة العيد في المسجد (ابوداود من الله عليه وسلم صلوة العيد في المسجد في المسجد المنافية الله عليه وسلم الله عليه وسلم صلوقة العيد في المنافية المن

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ عید کے دن بارش ہوگئی تو حضرت

صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے لوگوں کوعید کی نما زمسجد میں پڑھائی۔

یہ روایت ابن ماجہ صفحہ ۹۳ پر اور مشدرک حاکم میں بھی تقریباً اسی سند سے مروی ہے۔ مشدرک جلد ا، صفحہ ۲۹۵ حاکم میں ابن الی فروہ کے بجائے عن الی فروہ چھپا ہوا ہے جو بظاہر غلط ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

### حديث كاضعف

اس کی سند میں عیسیٰ بن عبدالاعلی ، مجهول ہیں۔ (تقریب للحافظ ابن جرصفی ۲۷۱) امام ذہبی نے فرمایا ، لا یکا دیعر ف والخمر منکر یعنی عیسیٰ معروف نہیں اور بیروایت منکر ہے۔ (بذل المجو دجلام) صفی ۲۱۲ طبع کراچی) دوسرے روای البو یجیٰ عبیداللہ یمی بھی مجہول الحال ہیں ، امام ذہبی نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ (مہذب سنن بہتی صفی ۱۲۱) قال احد مد لا یعرف وقال الامام الشافعی لا نعرف وقال ابن القطان الفاسی مجھول الحال ، لیعنی امام احمد نے فرمایا کہ بیمعروف نہیں ، امام شافعی نے فرمایا کہ بیمعروف نہیں ، امام شافعی نے فرمایا ہم ان کونہیں جانتے ، ابن القطان نے کہا بیم جول الحال ہیں (بذل المجود جلد ۲، صفی ۱۲۱ عافظ ابن حجر نے تقریب میں صفحہ ۲۲۵ پر اگر چدان کو مقبول کہا ہے کیکن اتنے میں الحیر جلد ۲، صفحہ ۲۵ میں اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔

نوٹ: اس حدیث کے بارے میں حاکم اور ذہبی نے تساہل ہے کام لیا ہے جبیبا کہ ائمہ ' فدکورین کے کلام سے ظاہر ہے۔

اس روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ بھی مسجد نبوی میں نما نے عید بڑھنا ثابت نہیں ہو سکے گا، تا ہم اگر اس حدیث کو کسی درجہ میں معتبر مان لیا جائے تو عذر کی صورت میں مسجد میں بڑھنا ثابت ہو سکے گانہ کہ بغیر عذر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فذکورہ بالا روایت سے بھی ضعفاء اور بیاروں کے لئے گنجائش معلوم ہوتی ہے یہی بات ہمارے فقہاء کرام نے فرمائی ہے جیسا کہ درمختار کی عبارت فدکورہ فی الصدر سے ظاہر ہے۔

### خلاصة كلام

ندکورہ دلائل کی روشن میں جمہورائمہ جمہدین کا مسلک یہی ہے کہ نما نے عیدین شہر کے باہر کسی طرف میدان میں پڑھنا سنت ہے اور بیسنت موکدہ ہے اس لئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے اس پرموا ظبت فر مائی ہے اور بیموا ظبت قصداً کسی خاص مصلحت کے تحت بطریق عبادت ہوئی ہے (جیسا کہ مولا نا عبدالحی فرنگی محلی کا کلام شروع میں ذکر ہوا) اس کے خلاف کرنا اور کہنا سنت کی مخالفت ہوگی جس کے گناہ ہونے میں کوئی شہبہ نہیں (جیسا کہ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ اور مفتی عبدالرجیم لا جبوری مدخلۂ کے کلام میں اس کا ذکر آچکا حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ اور مفتی عبدالرجیم لا جبوری مدخلۂ کے کلام میں اس کا ذکر آچکا ہے ) واللہ یقول المحق و ھو بھدی السبیل، ہاں ضعفاء اور بیاروں کے لئے مسجد میں فرانہ عبدین کا انتظام کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ، جبکہ ان کوعیدگاہ جانے میں دشواری ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

# عیدگاہ سے متعلق کچھ سوالات اوران کے جوابات

سوال ا: - جب تک عیدین کی نماز کے لئے شہر کے باہر مستقل جگہ حاصل نہیں ہوتی ، کیا شہر کے کنار سے یا شہر کے اندر کھلے میدانوں ، مدارس واسکول کے میدانوں ، پارکوں اور کھیل کود کے میدانوں میں عید کی نماز پڑھنے سے سنت ادا ہوگی؟ میدمیدان جبّانہ اور صحراء کے قائم مقام ہوں گے؟ جن کا ذکر فقہ کی کتابوں میں ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہو ولعب اور تھیل کو دکی جگہوں پر نما زِعیدین نہیں پڑھنی چاہئے اس سے سنت ادانہیں ہوگی ، زمین خرید کر اس کوعیدین کے لئے وقف کرنا ضروری ہے۔ سوال ۲:-شہر کے باہر کھلے میدان عیدگاہ کے قائم مقام ہوں گے یانہیں؟

سوال ۳:-ایسے میدانوں میں عیدین کی نماز پڑھنا مساُجدِ مختلفہ میں پڑھنے سے اولی اور بہتر ہے یامسجدِ مختلفہ میں بعض علماءمسا جدمیں پڑھنے کواولی اور بہتر بتاتے ہیں۔ سوال ، - بعض شہر بہت بڑے ہیں،شہرسے باہر جانے میں بڑی دشواری ہوگی ایسے شہروں میں حدودِشہرہی میں کسی کھلی جگہ پڑھ لینے سے سنت ادا ہوگی یانہیں؟

الجواب والتوفيق من الله الملهم بالصواب.

(۱) گذشته تفصیل سے بیہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ میں عیدین کی نماز شہر کے باہر صحراء کھلی جگہ میں پڑھنی چاہئے جس کو فقہاء کرام رحمہم اللہ جبّانہ سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ در مختار اور شامی کی پیش کر دہ عبارت سے ظاہر ہے وہ صحراء اور میدان مسلمانوں کا اپنامملوک ہوتو بہتر ہے اور عیدین کی نماز کے لئے وقف کر دیا گیا ہوتو اور بہتر ہے، لیکن سنت کی ادائیگی کے لئے ہمارے خیال میں (واللہ اعلم) اس کا مسلمانوں کا مِلک ہونا یا موقوف ہونا شرط نہیں، اس کے شرط ہونے کی کوئی دلیل ہم کو معلوم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پرعیدین کی نماز پڑھی جیسا کہ علامہ سمہو دی گی و کرکر دہ تفصیل سے معلوم ہوا، پھر وہ جگہیں دوسرے کا موں میں استعال ہو کیں، اگر وہ جگہیں وقت ہونا شرط ہونا یا ساتھال ہو کیں، اگر وہ جگہیں وقت ہونیں تو بطاہران میں اس طرح کا تصرف نہ کیا جاتا۔

اس لئے کسی بھی کھے میدان میں پڑھنے سے سنت ادا ہو جائی گی البتہ مسلمان ایسی جگہ خرید کراس کو وقف کرلیس تو بہتر ہے تا کہ اس کی حفاظت ہو سکے اور وہ زمین نمازعیدین پڑھنے ہی کے لئے ہو۔ دوسرے کسی نامناسب کام میں استعال نہ ہو، ہندو پاک کے مسلمانوں نے اپنے شہوں کے کئارے بہت میں ایسی جگہیں خرید کر تیار کرلی ہیں، جنوبی افریقہ کے مسلمان بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی طرف تو جہ کریں اور کوشش کریں، اور بہت جلد اس کی طرف تو جہ کریں اور کوشش کریں، اور بہت جلد اس کی طرف تو جہ کرنی چاہئے۔

شہر کے اندر میدان میں پڑھنے سے ہمارے خیال میں سنت ادانہ ہوگی ، اس لئے کہ ہمارے فقہاء نے شہر کے باہر کی قیدلگائی ہے۔اور آ سحفرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہراور آ بادی کے باہر تشریف لے جاتے تھے۔

مدارس کے میدان اگر شہر سے باہر ہوں تو ان میں پڑھنے سے بھی سنت ادا ہوگی، رہے اسکولوں اور کالجوں کے میدان، اس طرح پارک اور کھیل کود کے میدان تو ہی جے کہ ایسی جگہیں نماز پڑھنے کے لئے موزوں اور مناسب نہیں، تا ہم جب تک مستقل جگہ مسلمان حاصل نہ کر پائیں اس وقت تک ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے سے جبکہ وہ شہر کے باہر ہوں سنت آذا ہوجائے گی اس لئے کہ شریعتِ مطہرہ کا جو منشاء ہے یعنی شہر کے باہر کھلی جگہ مسلمانوں کا جمع ہونا اور نماز پڑھنا ذکر و دعا کرنا۔ وہ یہاں بھی حاصل ہے، لیکن چونکہ بیج گہیں ابو ولعب کی ہیں، اس لئے بہت مناسب نہیں۔ تا ہم چونکہ بوقتِ نماز وہاں کوئی ایسی فتیج شے نہیں اس لئے نماز ہوجائے گی۔

بخاری شریف جلدا ہفیہ ۶۲ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ گر جا (چرچ) میں نماز پڑھتے تھے جبکہ اس میں تصویر یا جسے نہ ہوں۔ دیکھئے گر جاجو یہود ونصاریٰ جیسے مشرکین کی عبادت گاہ ہے جب وہاں نماز پڑھی جاسکتی ہے تو کھیل کود کے میدانوں میں بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

بازار میں نماز پڑھی جاسکتی ہے، سیح بخاری جلدا، صفحہ ۱۹ میں ہے کہ جماعت کی نماز آدمی کے گھر کی نماز اور بازار کی نماز سے ۲۵ درجہ زیادہ تواب رکھتی ہے، معلوم ہوا کہ بازار میں بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے گو جماعت نہ ہونے کی وجہ سے تواب کم ہوگا اگر بازار میں جماعت کر لی جائے تو وہاں بھی ۲۵ درجہ کا تواب ملے گا، جبکہ ازوئے حدیثِ صحیح بازار روئے زمین پرسب جائے تو وہاں بھی ۲۵ درجہ کا تواب ملے گا، جبکہ ازوئے صدیثِ مجتمعی جاتی ہے، تو فدکورہ میدان میں سے بُری جگہ ہے، ترالبقاع اسوا تھا، جب شرالبقاع میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو فدکورہ میدان میں بھی پڑھی جائے گی۔

جنوبی افریقه میں بار ہاالی جگہوں پرتبلیغی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں ایک دینی فضا قائم ہوجاتی ہے،نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ دینی بیانات ہوتے ہیں، کسی کواس وقت نماز پڑھنے میں کوئی کراہت اور نا گواری محسوس نہیں ہوتی۔

لوگ سفر کے دوران گرجوں کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں علماء کرام اور مفتیان عظام بھی ہوتے ہیں باوجود یکہ وہاں عریاں بے حیا عورتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، دوسری خلافِشرع چیزیں بھی ہوتی ہیں الیکن ایک طرف علیحدہ ہو کر پڑھ لیتے ہیں۔ کیاالی جگہ جماعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا؟

حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لا جپوری مد ظلہ کا ایک کلام پہلے ذکر ہو چکا ہے نیز لکھا ہے جب تک عیدگاہ کے موزول جگہ میسر نہ آئے جنگل وغیرہ میں نماز عید کے لئے کوئی جگہ اس کے مالکین یا منظمین یا حکومت کی اجازت سے متعین کی جاسکتی ہے ۔۔۔۔۔۔ بلکہ اگر یہ مقصد ہوکہ شہر کے باہرایک عظیم وکثیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اسلام کی شان وشوکت معلوم ہوگی اور لوگوں کے اندرعیدگاہ میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور شرعی عیدگاہ بنانے کی فکر کریں گے تو عنداللہ ماجور ہوں گے ،انشاء اللہ تعالی ۔ (فادی رجمیہ جلد ۵ مفحہ ۲۷)

حضرت مفتی نظام الدین صاحب مدخله صدر مفتی دارالعلوم دیوبند۔اس طرح کے ایک استفتاء کے جواب میں لکھتے ہیں ( فقہاء کرام کی عبارات ذکر کرنے کے بعد )۔

پس عبارات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا دشواریوں میں ان مذکورہ میدانوں میں خواہ کالج وغیرہ کا میدان ہوخواہ کھیل کود کا میدان ہوسب میں جبکہ ان میں نمازِ عید ادا کرنے کی اجازت ہو اور وہ میدان پاک وصاف ہوں تو ان سب میں نمازِ عیدین ادا کرنے سے فضیلت نمازِ جبّانہ حاصل ہوگی۔

(فقیٰ مفتی نظام الدین صاحب مظلا)

اورمولا نامفتی سعیداحمد پالنپوری صاحب مدظله استاد حدیث دارلعلوم دیوبند بھی کھتے ہیں۔'' اسی طرح کھیل کا میدان یا کوئی اور وسیع قطعهٔ زمین بھی صحراء کے قائم مقام ہوگا،مساجد میں عیدین کی نماز ادا کرنے سے افضل اور بہتر کسی ایسے ہی میدان میں مجتمع ہوکرا کٹھانماز ادا کرنا ہے۔'' (ان دونوں فتو وں کا فوٹو ہمارے یاس موجود ہے)۔

ان تصریحات کے بعداس میں شبہ ہیں رہ جاتا کہ شہر کے باہر جو کھلی جگہ ملے اسی میں عید بن کی نماز پڑھنی چاہئے ،مسجد میں نہیں ،مسجد میں پڑھنے سے سنتِ مؤکدہ کا ترک لازم آتا ہے(اور خروج الی الجبانہ میں جو مسلحت ہے وہ فوت ہوجاتی ہے)۔

(۲) جوبھی میدان شہر کے باہر ہو وہ عیدگاہ کا قائم مقام ہے، جیسا کہ اوپر کی تصریحات سے معلوم ہوا جس کوبھی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے مصلّی (عیدگاہ) کی تحقیق ہوگی اس کے سزد یک عیدگاہ کا مفہوم اس کے سوا اور پھنہیں ہے کہ کھلا ہوا میدان ہو اور شہر کے باہر ہو ۔ فقہاء کرام نے بھی اس کے سوا اور کوئی قید نہیں لگائی ۔ عیدگاہ نبوی میں نہ منبر تھانہ دیواریں نہ کوئی نشان ، بعد میں لوگوں نے وہال کوئی نشان ، بنا لیا تھا اور مروان کے زمانے میں معمولی سامنبر تھا۔ ہمار بعض فقہاء نے بھی منبر بنانے کو بہتر کہا ہے لیکن عیدگاہ کے اس کوشر طنہیں قرار دیا ہے، نہ ہی وقف کے جانے کو ۔ اس لئے شہر کے باہر کے میدان جن میں عیدین کی نماز پڑھی جائے وہ عیدگاہ کہ ایکن عیدگاہ کے بار بے کی نماز پڑھی جائے وہ عیدگاہ کہلا کیں گے ، لیکن چونکہ بہت سے ذہنوں میں عیدگاہ کے بار بے میں میشور ہے کہ وہاں دیوار بھی ہو، منبر بھی ہواور وہ جگہ اس کے لئے خاص اور وقف بھی ہو اس لئے یہ کہا گیا کہ ایسے میدان عیدگاہ کے قائم مقام ہیں ۔ واللہ اعلم

(۳) ایسے میدانوں میں نماز عیدین پڑھنا بہر حال مساجد مختلفہ میں پڑھنے سے بہتر اور اولی ہے بلکہ میدانوں میں پڑھنا سنت ہے اور بلا عذر مساجد میں پڑھنا جائز کین خلاف سنت ہے، جیسا کہ حضرت مولا نااشرف علی تھانوی، نیز ان سے قبل مولا ناعبدالحی فرنگی محلی اور مفتی عزیز اللہ محضرت مولا نااشرف علی تھانوی ، نیز ان سے قبل مولا ناعبدالحی فرنگی محلی اور مفتی عزیز الرحمٰن رحمہم اللہ کے فاوی میں یہ بات صراحة مذکور ہے کہ میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ فقہاء بھی ضعفاء کے لئے متبد میں انتظام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، غیر معذورین کے لئے جبانہ ہی جامر ہے۔

بعض حضرات جومسجد میں پڑھنے کوافضل بتاتے ہیں وہ حضرت مولا نااشرف علی تھا نوگ کے ایک فتو سے استدلال کرتے ہیں۔جس میں حضرت نے رنڈی (فاحشہ عورت) کی بنائی ہوئی عیدگاہ اور گرجا کے میدان میں عید کی نماز پڑھنے کے بالمقابل مسجد میں پڑھنے کواولی قرار دیا ہے۔
دیا ہے۔

ہمارے خیال میں حضرت نے رنڈی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی عیدگاہ سے اس لئے منع فر مایا کہ اس کی کمائی حرام ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ رہا گر جا گھر کا میدان تو اس سے حضرت نے اس لئے روکا ہوگا کہ وہاں نماز پڑھنے کے لئے گرجا کے ذمہ دار جو مذہبی پادری ہوں گے ان سے اجازت لینی پڑے گی ،اس میدان میں مسلمان کا کوئی حق اور حشہ نہیں اس میں ایک طرح کی ذلت محسوں ہوگی اس لئے فرمایا کہ اس سے بہتر مسجد میں پڑھ لینا ہے گویا وہاں کے مسلمانوں کومعذور قرار دیا۔

لیکن سرکاری پارکوں یا اسکول و کالج کے میدانوں میں مسلمانوں کا بھی حق ہے اس لئے کہ حکومت ان سے بھی پیسے (ٹیکس) لیتی ہے اور وہ ملک کے تمام باشندوں کے لئے ہیں۔ای لئے تمام مذاہب کے لوگ ان سے فائدہ اُٹھاتے ہیں، اس میں عید کی نماز پڑھنے کے لئے اجازت مل جاتی ہے اس لئے ان کو گر جا پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔

نیزید حضرت کا ذاتی رجحان ہے اس کے لئے حضرت نے نہ کوئی فقہ کی عبارت پیش فرمائی نہ حدیث۔اس طرح کے مسائل میں مفتیوں میں اختلاف ہوجا تا ہے۔

ہم نے بخاری کے حوالہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کاعمل پیش کیا ہے۔ وہ گرجا میں جبکہ اس میں تمثال نہ ہونماز پڑھتے تھے۔ (صحیح بخاری جلدا ، صفحہ ۱۲) بیفس گرجا کی بات ہے گرجا کے میدان کی نہیں ، اگر گرجا میں کوئی کراہت نہیں تو گرجا کے میدان میں کیوں ہوگی ، ہمارے خیال میں حضرت کے منع کرنے کی وجہ وہی ہے جو بیان کی گئی ، ورنہ فسِ نماز میں حضرت کو بھی کلام نہ رہا ہوگا۔ واللہ اعلم۔

امدادالفتاوی کو ہندو پاک کے دارالا فتاؤں میں جومقام حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ یہ مفتوں کا ماخذ ہے اس کے باوجود حضرت مفتی نظام الدین صاحب مدظلہ اور مفتی سعیداحمہ پالنپوری صاحب مدظلہ نے فرمایا کہ کھیل کود کے میدان میں بھی نماز پڑھنے سے سنت ادا ہوگی اور بیصحراء کے قائم مقام ہوں گے جیسا کہ ان کے فتاوی نقل ہو چکے مفتی سعیداحمد صاحب تو فقاوی امدادیہ کے حشی ہیں، بلکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب بعقی اعظم پاکستان جو فقاوی امدادیہ کے مرتب اور حضرت تھا نوگ کے مرید خاص ہیں۔ ان کا ایک فتوی ملاحظہ فرما ہے۔ انہوں نے خاص ایک اسکول کے میدان میں جنو بی افریقہ کے لوگوں کو عیدین کی نماز پڑھنے کا مضورہ دیا اور شہر کے مصل

کوئی کھلا دوسرا میدان نہ ہونے کی صورت میں عیدگاہ کا تواب ملنے کی تصریح فر مائی۔سوال و جواب ملاحظہ ہوں۔

کیا فر ماتے ہیں علائے دین اس بارے میں کہ یہاں ڈربن میں ہم مسلمانوں کی ایک شاندار عمارت ہے جس میں پرائمری اور ہائی اسکول ہیں ساتھ ہی دین تعلیم بھی ہوتی ہے۔ بچول کے نماز پڑھانے کا بھی انتظام ہے اس شاندار عمارت کا اندرونی احاطہ بہت وسیع ہے جس میں پندرہ بیس ہزارآ دمی ساسکتے ہیں۔اس شہر میں کوئی عیدگاہ نہیں ہے مگراس عمارت کے وسیع احاطہ کو د كيصة ہوئے بيخيال اراكين كوہوا كەعىدى نمازاس ميں پڑھى جائے تو بہتر ہو چنانچە مقامى علماء كى اجازت سے یہاں دو تین برس سے عید وبقرعید کی نمازیں ہوتی ہیں اس احاطہ میں اسکول کے اوقات میں بچے کھیلتے ہیں بیدراصل اسکول کے کھیل کا میدان ہے۔اب دریافت طلب بیامر ہے کہ (۱) اس میدان میں نمازِ عیدادا کر سکتے ہیں پانہیں۔ (۲) عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا جو تُواب ہےوہ اس میں نماز اوا کرنے سے حاصل ہوجا تا ہے پانہیں ۔ (۳) اس میدان کوعیرگاہ کہہ سکتے ہیں یانہیں۔(۴) اب تک مسجدوں میں نمازیں ہورہی ہیں، پیدونین برس سے الگ لوگوں کے آنے کی وجہ سے انظام کیا گیا ہے، جبکہ ہر مسجد میں عید کی نماز برابر مور ہی ہے تو کیا اس میدان میں عید کی نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا یا مستقل عیدگاہ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں عید کی نماز کا تُواب زیادہ ہوگا۔امید ہے کہازروئے شرع اس کی تحقیق فرما ئیں گےاور بیکھی ظاہرفر مائیں گے کہ عیدگاہ کی کیا تعریف ہے؟

المستفتى

خادم محمد احمد حافظ جي موسىٰ ڈربن نٹال جنوبي افريقه **دارالافتاء** دارالعلوم کراچی،اسلامی جمہوریہ پاکستان

الجواب :- اس میدان میں نماز عید بلاشبه ادا کر سکتے ہیں۔ الجواب ۲: - جبکہ شہر کے متصل کوئی اور کھلا میدان نماز عید کے مناسب نہ ہوتو اس میدان

میں بھی وہی ثواب ہو گا جوعید گاہ میں ملتاہے۔

الجواب۳: -عیدگاہ کہنا تواس پرموقوف ہے کہ کوئی خاص جگہ نماز کے لئے بنائی جائے اور سیمیدان الیانہیں اس لئے اس کوعیدگاہ تو عام حالات میں نہیں کہا جا سکتا، البتہ عید کی نماز کے وقت اس کا یہی حکم ہے۔

الجواب ۴:- مسجد میں نماز پڑھنے کی بہنسبت اس میدان میں نمازعید ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہوگا۔ کیوں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔مسجد نبوی کی نماز اگر چہ پچاس ہزارنماز کے برابر ہے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے لئے مسجد کوچھوڑ کر میدان میں نماز ادافر ماتے تھے۔

### (مفتی) محمد شفیع دارالعلوم کراچی

بحدہ تعالی افتاء کے ماہرین کی تصریحات سے بیہ بات اظہر من اشمس ہوگئی کہ مساجد کی بہنبت ایسے میدان بھی عید کی نماز کے لئے بہتر ہیں۔

۳۰ بڑے شہروں کے بارے میں پُرانی فقہ کی کتابوں میں کوئی تصریح نہیں ملی ، اصل مسلہ تو وہی ہے جوشروع میں ذکر ہوا کہ مصلّٰی آبادی ہے باہرا یک طرف ہولیکن الیں جگہ میسّر نہ ہونے کی صورت میں حضرت مفتی محرشفیع صاحبؓ کے فتو کے کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر کے اندر بھی کسی کھلی جگہ نماز پڑھنے سے عیدگاہ کا ثواب ملے گا۔استفتاء میں ذکر کر دہ اسکول شہر کے بالکل باہر نہیں نہ استفتاء میں اس کی کوئی تصریح ہے پھر بھی مفتی صاحب نے عیدگاہ کے والک باہر نہیں نہ استفتاء میں اس کی کوئی تصریح ہے بھر بھی مفتی صاحب نے عیدگاہ کے ثواب کی تصریح فر مائی ۔مولا نامفتی رشید احمد صاحب مد ظلہ کا فتو کی بھی شروع میں ذکر ہوا ہے۔ اس میں بھی بڑے شہروں میں اندرونِ شہر بڑے میدان میں پڑھنے کولکھا ہے۔

(احسن الفتاويُ جلد٢، صفحه ١١٩)

مفتی سعیداحد پالنپوری مدظلۂ جوجنو بی افریقہ کا سفر کر چکے ہیں اسی طرح کے سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔

حامداً ومصلیاً ومسلماً۔ اما بعد۔ بہت بڑے شہروں میں جیسے لندن، جو ہانسبرگ، ڈربن وغیرہ میں اگر شہر کے حدود کے اندر بھی کوئی صاف خالی جگہ میدان (Park) ہوتو وہ عیدین کی نمازیں اداکرنے کے لئے صحراء (جنگل) کے تکم میں ہے۔ اسی طرح کھیل کا میدان یا کوئی اور وسیع قطعهٔ زمین بھی صحراء کے قائم مقام ہوگا، مساجد میں عیدین کی نماز اداکرنے سے بہتر اور افضل کسی ایسے ہی میدان میں مجتمع ہوگر اکٹھا نماز اداکرنا ہے صحراء کو اختیار کرنے کی وجہ بڑے اختماع کے لئے کافی جگہ کا انتخاب تھی اور وہ وجہ مذکورہ میدان میں محقق ہے اور واقعی صحراء تک جانا بڑے شہروں میں بہت دشوار ہے اور اسی دشواری کے پیش نظر تعدد دجمعہ کی اجازت دی گئی ہے۔ بڑے علیہ عیدین میں بہت دشوار ہے اور اسی دشواری کے پیش نظر تعدد دجمعہ کی اجازت دی گئی ہے۔ بناء علیہ عیدین میں بہت دشوار ہے اور اسی دشواری کے پیش نظر تعدد دجمعہ کی اجازت دی گئی ہے۔ بناء علیہ عیدین میں بھی سہولت دی جائے گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حررة سعيد احمد عفا الله عنه بالن بورى خادم دارالعلوم ديوبند ٢٥ اصفر ١٢٦ م

سعيداحد بإلنبوري

نیزمفتی نظام الدین صاحب صدرمفتی دارالعلوم دیوبند مدخلۂ بھی گنجائش بتارہے ہیں، ان کے فتوے کا کچھ حصہ اوپرنقل ہو چکا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے

الجواب سيح كفيل الرحمٰن حفاالله عنه محمد طفير الدين

مهر دارالافتاء الجامعة الاسلاميه،دارالعلوم ديوبند- ہند

ان حضرات کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ حدود شہر کے میدان میں بھی سنّت ادا ہوگی۔ واللّٰداعلم \_

اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا هذا والحمد للهِ اولاً والحراً والصّلواة والسلام على خير خلقه محمد واله وصحبه وامته ومتبعيه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

فضل الرحمان اعظمی آزادول،جنوبی افریقه ۲۵رریج الاوّل ۱۳ سیاه مطابق ۲۵ رستبر ۱۹۹۲ء یوم الجمعه

### مولف مدخلهٔ کے مختصرحالات

### ولادت و تعليم:

ولادت الاسلاھ کومئومیں ہوئی۔ابتدا سے اخیر تک تعلیم مئوئی میں ہوئی اور الاسلاھ میں مقاح العلوم مئوسے فراغت حاصل کی، بعد فراغت مختلف کتابیں پڑھیں، قر أة سبعہ بھی، معد فی کیسر مولا ناصبیبُ الرحمٰن اعظمیؓ کی خدمت میں رہ کر فقاو کی کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور افقاء کی مشہور اساتذہ میں محدث اعظمیؓ، مولانا عبد اللطیف نعمانی رحمتہ الله علیہ اور مولانا عبد الرشیدٌ وغیر ہم ہیں۔

#### تدريس و خدمات:

تین جارسال کے بعدمظہرالعلوم بنارس میں تدریس شروع کی مختلف کتابیں پڑھائیں جن میں مشکلو ق وتر مذی بھی ہیں۔ وہاں فتاویٰ نو لیسی کی خدمت بھی انجام دی، جارسال وہاں قیام رہا۔

الحدیث مقرر ہوئے اور بفضل اللہ مختلف کتابیں بخاری ، ترفدی اور طحاوی زیر تدریس رہتی ہیں۔

کئی کتابیں اور رسائل بھی آپ نے تالیف فرمائے۔جو ابطبع ہورہے ہیں۔ بھراللہ تبلیغی خدمات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مختلف بلاد اور مقامات کے اسفار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے انگلینڈ، ہولینڈ، فرانس، اسنبول، موریشش، ری یونین اور افریقہ کے دیگر ممالک، حرمین شریفین کی زیارت سے بھی بار بارمشرف ہورہے ہیں۔حضرت مولا ناحکیم محمد اختر

صاحب مدخلائه (خلیفه حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی مدخلائه) کے خلیفہ بھی ہیں، بفضلِ رحمانی دین کے اکثر شعبوں میں محنت فر مائی ہے، اللہ تعالیٰ علم وعمل اور عمر وصحت میں برکت عطافر مائے۔ (آمین)

عتيق الرحمن الأعظمي